## بم الله الرحن الرحيم

استفتاء بدا ۱۲۱/س

كيافرات بي علائ دين اس مسئل كي بار يين كه

ا یک عرصہ قبل یا کتان کے ملح ملتان کے حبد الواجد الطیف نامی ایک مخص نے حضرت مولانا عجر ایس صغدر او کا روی رحمه الله كى تجليات صفور كى چند ايك عبارات وار الا فهاه دار العلوم ديوبند جيجيں - اس سائل في سوال بيس طرز بير اختيار كمياك حضرت او کاروی رحمد الله کانام ليے بغيربد بات كى كمد

"ایک صاحب نے حضرت معاویہ (رض) کے بیٹے بزید کا تعارف کرواتے ہوئے اور یا قاعدہ" بزید "کاعنوان باندھ کر كعاب كه :طراني م ب كدين يد توجواني من عن شراب يينا قاالي

اس سائل نے حطرت ادکاڑوی رحمہ اللہ کانام لیے بیٹیر حزید عبارت یوں تقل کی کس

"ای طرح انبی صاحب نے بزید کی ولی عبدی کاؤ کر کرتے ہوئے لکھاہے کہ بحضرت مغیرہ بن شعبہ (50 ھ) کو حضرت معادیہ (رض) نے بوجہ کمر سی امارت کوفدے معزول کرویا الح"

سائل کے استفتاء کے جواب میں دار الا فآء دار العلوم دیو بندسے ایک فتوی (جریہ 27 شوال 1444 مادر کیا گیا جس میں پہلی روایت کوبیان کرنے والے مخص کے متعلق یہ تصر آگ کی گئی کہ

"اس کوبیان کرنااور اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے ، اگر کوئی مخص ایسا کرتا ہے تووہ (نعود باللہ) کا تب وی رضی اللہ عنے سے بغض اور عدالت محابہ کو مجرور کرتا ہے، جو انبان کے زندین ہونے کی علامت ہے۔ (فضح الله الكذابيان

اس سائل عبد الواجد لطيف في دار الا قام دار العلوم ولي بند ك فتوى كى بنياد يرياكستان ك عي عداد ك سع فتوى لياجن عیں دار العلوم کر ای اور ملک کے دیگر دار الا قاء شامل ہیں۔ اس مختص نے یہ تمام قبادی جات استھے کرنے شروع کرویے اور ایک ان کوایک تاب کی صورت میں شائع کرے حصرت اوکاڑی رحمہ اللہ کی ذات کو مجرون کرنا جاہتا ہے۔ دار العلوم و بویند کے اس فتوی کی بنیاد پر ایک مماتی مولوی نے حطرت مولانا محراثین صفار او کاڑوی فوراللہ مرتدہ کی ذات کو سخت مجروح کرتے ہوئے کیا كدوام العلوم ويويد في مولانا ابن صاحب ادكاروى كوز عديق كباب

عل مخرارش يركرنا عابتا مول كداصل صور عمال يدب حضرت مولانا محد اثان صقدر ادكاؤدي تورالله مرقد ون تجليات صغده بس ایک موقف اعتبار کیا ہے کر بزید فاحق فاجر تعااور بزید کے قاحق فاجر ہونے کی بنیاد پر حضرت امیر معاویر رضی اللہ عند کو مجروح قرار نہیں دیا جاسکا۔ نیز حضرت امیر معادیہ رضی اللہ عدے عظیم الرجت سحالی دسول ہونے کی بنا پر آپ کے بیٹے يزيد كوصالح مجى قراد نبيل دياجا سكنا جبيها كه أكابرين وارالعلوم ويوبندكا مجى يكي موقف بير باتى حجليات مقدر بين حفرت اد کا وی رحمت الله عليه في طبراني اور البداية والنهاية كي جوعيادات فيش كي بين وه بطور التدلال نبين بلك ما لفين يربطور الزام فيش کی وں۔ جس کی مخصر تفصیل استاذ محترم منتعلم اسلام مولانا تحر الیاس محسن حفظہ اللہ کے حالیہ فتویٰ جس موجود ہے۔ اس فتویٰ میں ا

"بعض لو حوں نے چند ضعیف روایات کی بنیاد پریزید کے فسل کو مختلف فیے بنانے کی کوسٹش کی اور سے کوسٹش وارالعلوم · ویوبند کے اسلاف کی تصریحات کے بالکل منافی متنی تو حضرت مولانا محراجین صندر او کاڑوی رحمہ اللہ نے ان روایات کو اس بنیاد پر ذكر كياكد اكراب معيف روايات كى بنياد يريزيدكو اجماثابت كرنے كى كوشش كردے تو يحردوايات ميں تواس طرح ك باتيل میں موجود ویں تو کیااب لوگ ایس روایات کو تسلیم کریں سے ؟"

تو تجلیات مفدر کی بد مهارات بطور الزام کے تعین میساکد عفرت او کاڑوی رحمد الله کے ممل مضمون کو پر صفے سے واضح ہوتا ہے لیکن سائل عبد الواجد لطیف نے معرت اوکاڑوی رحمد اللہ ی عبارت کاسیاق وساق ہٹا کرید ظاہر کرنے کی کو مشش کی ہے كد حضرت اوكاروى رحمد الله حضرت امير معاويه رضى الله عند كم بارس يس مجى يبي موقف ركمة عدا الله-

استاذ مجترم متعلم اسلام مولانا محرالياس محسن وامت بركاتمم ك فتوى بين حضرت اوكاثروي رحمه الله كي عبارات كي روشي میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت او کاڑوی رحمہ اللہ کی بہ حبارت بطور تحقیق نہیں بلکہ بطور الزام ہے اور ظاہر ہے کہ يطور الزام پيش كي من عيارت مؤلف كالهنامو قف نهيل مواكرتي-

بين ارباب وار الا قام دار العلوم ويوبندكا فتوى (جرب 27 شوال 1444 هـ)، تجليات صفرركي اصل عبارت نشان زده عبادات اوراستاذ محترم متعلم اسلام مولانا محرالياس مسن دامت بركاتم كاحاليه تحريري فتوى آب كي خدمت ميس ويش كرربابول-عرض خدمت يكي ب اور آب كو بجي بخولي علم ب كه حضرت اوكاروي رحمه الله سحايه كرام رضى الله عنهم كاو فاع كرق والى شخصيت عصرات العارة وكاروى رحمد الله كى عيارات كوسياق وسياق كى روشى مي ويكما جائ اور حصرت ادكاروى رحمه الله يرصادركي حاف والله فتوى ير تظر ثاني كى جائے اور وضاحت كى جائے كه حضرت اوكاروى رحمه الله كى بد جمارات حضرت امير معاويد رضي الله عشد كي تنتقيص يرجى شيل تأكه كوئي فردة وار العلوم ويوبند كي فتوي كا غلط استنعال كرك حضرت اوكازوى رحمه الله كى ذات كو مجرور نه كريسكي

والسلام مع الاكرام الستفق: محد فهدار شاد، ضلع مبكر (ياكستان) 20، ذوا في 1445 ه /27 بون 2024ء

840/0/0/01 -JA

تبليات مقدر من فركور بعض دوايات كي هميتن يرمطتل ايك فوي كا د ضاحت (شاه فيد / عكر /دي) بسم الله الرحمن الرحيم، حاملًا ومصليًا ومسلمًا، الجواب وبالله التوفيق والعصمة: وارالعلوم والويندي سابق میں جو فقی دیا ممان ، اس میں سی متعین مخصیت پر کوئی علم نہیں لگایا کیا ہے ، اس میں تو ایک اصولی بات تحرير كي من ب كديد روايات ثابت تيس البذا ان بيديد متجد اخذ كرتاك معزت ابير معاويد رهى الله عنديزيدكي شراب لوشى يردامني عقد والعول في الح محالي كوورا ياد مكايات وغير ويد درست ميل ب ،جو معس ايراكر علاوه در معتبقت (العوذ بالله) كالنب وحى سے بغش اور عد الن معاب كو مجروح كر تاہے ، جو السان ك زعر يق مونے كى علامت ہے۔(خلاصہ سابق فتوی کے اس اس اس انتوے میں کہیں بھی حضرت مولانا مین صفر و صاحب پر گراہ یا و تد ہے ہے کہ حضرت و تد ہونے کا تھی نہیں لگایا گیا ہے، دارالا فقاد دارالعلوم دیوبند کی طرف یہ نبیت غلط ہے، واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانام حوم نے ان روایات کے ذریعے نہ کورہ بالانوعیت کا کوئی بھیجہ اخذ نہیں کیا ہے کہ ان پر زندیق وغیرہ ہونے کا تھی مالیا جائے، حضرت مرحوم تو سیدنا امیر معاویہ اور دیگر حضرات صحابہ کی عظمت شان کے قائل تھے، ان کے وفاع میں ان کے وفاع میں ان کی تصفیل کی بیاب کہ انھوں نے بڑی کو ششیں کی بیل، ان کی تصنیفات کے اندر صریح الفاظ میں اس کا اعتراف موجود ہے، دبی سیبات کہ انھوں نے بڑی کو ششیں کی بیل، ان کی تصنیفات کے اندر صریح الفاظ میں اس کا اعتراف موجود ہے، دبی سیبات کہ انھوں نے ہور الزام ان کا ذکر کیا ہوجیسا کہ موال کے ساتھ مشملک فتوے میں کہا گیا ہے؛ اس لیے کہ ان کا اصل متدل اہل سنت والجماعت کے علی ہوجیسا کہ موال کے ساتھ مشملک فتوے میں کہا گیا ہے؛ اس لیے کہ ان کا اصل متدل اہل سنت والجماعت کے علی مقدم کی تصریحات بیں ہیں، کاب کے مشمولات اور سیاتی وسباق سے یہ بات واضح ہے۔ فرق الی معمول ان اور سیاتی وسباق سے یہ بات واضح ہے۔ فرق الی معمول اللے الی انہا ہوں کی تصریحات بیں ہیں، بیں بیں، کاب کے مشمولات اور سیاتی وسباق سے یہ بات واضح ہے۔ فرق الی معمولات اور سیاتی وسباق سے یہ بات واضح ہے۔ فرق الی معمولات اور سیاتی وسباق سے یہ بات واضح ہے۔ فرق الی معمولات اور سیاتی وسباق سے یہ بات واضح ہے۔ فرق الی معمولات اور سیاتی وسباق سے یہ بات واضح ہے۔ فرق الی معمولات اور سیاتی وسباق سے یہ بات واضح ہے۔ فرق الی معمولات اور سیاتی وسباق سے یہ بات واضح ہے۔ فرق الی معمول الی معمولات اور سیاتی وسباق سے بات واضح ہے۔ فرق الی معمول الی معمول سے معمولات اور سیات واضح ہے۔ فرق الی معمول الی معمولات اور سیات واضح ہے۔ فرق الی معمول الی معمولات اور سیات واضح ہے۔ فرق الی معمول الیا کی معمولات اور سیات واضح ہے۔ فرق الی معمول ا

طرار المام الا = (المام المام المام

الحجراب يحرح مدان مان توا بخرد درانعلم دنوس مخرد درانعلم دنوس مخرد درانعلم دنوس 100 1 1 9 STANOI)

847 1 9 849/11

دا دالعدی در در در در در مصعبی در ار رس میں بی برائے تصوبی در در در در در میں در ار میں میں کار کا کھے میں بر رہی زفتا رہے دی خوش کے میں میں میں میں میں کے میرف در مشعال کوامٹ روم کر رہا موثقی فرقال دوئر در کر در کی مادف سے حسکی دخیات (ایک مز کورہ حوال میں در کی کی درس جوالے میں مشفیل میں ایک

الاستوجة الوساء الوثاغة الموثاغة الموثا

میکنید میکنید دارالافنا رسلام الام (دفق) سها رنبور کو یی